## 

# Difa e Ahnaf Library App

Scanned with CamScanner

بسم الله الرحمن الرحيم

ابتداء۔ برادران اسلام اس ملک پاک وہند میں بارہ صدیوں سے اسلام

آیا ہوا ہے یہاں اسلام لانے والے۔اسلام پھیلانے والے اور اسلام کوقبول کرنے

والے سب کے سب اہل سنت والجماعت حنی تھے۔ یہاں کے تمام مفسرین -

محدثين \_ فقهاء \_ اولياء كرام اورسلاطين عظام المل سنت والجماعت اور على تقے۔

لین جب انگریز کے منحول قدم یہاں آئے تو وہ یورپ سے ذبخی آ وارگی

مادر پدر آزادی اور دبی بے راہ روی کی سوغات ساتھ لایا۔ اور مذہبی آزادی اور مذہبی تختیق مختیق کے خوش نما اور دلفریب عنوانوں سے اس ملک میں خود سراور متعصب فرقے کو

یں ہے توں ما اور دسریب موا وں سے اس ملک یں در سرار در سب رہے۔ جنم دیا اس فرقہ کا پہلا قدم سلف سے بدگمانی ہے اور اس کی انتہاء سلف پر بدزبانی ہے

لین آپ سیجھ لیں کہ اس فرقہ کا ہر مض اعجاب کل ذی رأی برایه پرنازاں

ہونے کے ماتھ ماتھ لعن آخر هذه الامة اولها کامصداق ہے۔ ال فرقہ کا ہر

فرداية آپ كواتمدار بعد بلكه صحابة عي برترجانتا هـ مولانا عبدالخالق صاحب

خسرميان نذير حسين صاحب د بلوى (الحيات بعد الممات ص ٢٢٨ نتائج التقليد ص)

فرماتے ہیں "سوبانی مبانی اس فرقہ نو احداث کا عبدالحق ہے جو چند دنوں سے بنارس

میں رہتا ہے اور حضرت امیر المؤمنین (سیداحمرشہید) نے الی ہی حرکات ناشا کستہ کے

باعث این جماعت سے اس کونکال دیا اور علمائے حرمین معظمین نے اس کے تل کا

فوى الكمام كرى طرح بعاكرومال عن الكال المبيدالضالين ص١١)

ام المؤمنين كا گتاخ مولوى عبدالحق بنارى (بانی غیرمقلدیت) نے برملا

كهاكه عائشاني سيارى اكرتوبه نه كي تومرتد مرى اوريه جى دوسرى مجلس ميس كها كه صحابه

كاعلم مم سے كم تقان كو ہراك كو پانچ پانچ حديثيں ياد تھيں اور مم كوان سب كى

مديثين يادين (كشف الحجاب ص٢٠ قارى عبدالرحمن صاحب ياني بي شاكردشاه

اسحاق)

مهلی شهاوت

نواب صدیق حسن صاحب فرماتے ہیں "اس زمانہ میں ایک ریا کار اور شہرت پیندفر نے نے جنم لیا ہے جو ہرفتم کی خامیوں اور نقائص کے باوجودا پے لئے قرآن وحدیث کے علم اور ان برعامل ہونے کے دعویدار ہیں حالانکہ علم عمل وعرفان سے اس فرقہ کو دور کا بھی واسطہ بیں۔ بیلوگ علوم آلیہ وعالیہ دونوں سے جاہل ہیں الحطہ ص ۱۵۳ اور بیلوگ معاملات کے مسائل میں حدیث کی سمجھ اور سوجھ بوجھ سے بالکل عاری ہیں اور اہل سنت کے طریق پر ایک مسئلہ بھی استنباط ہیں کر سکتے پیلوگ حدیث پر ممل کرنے کی بجائے زبانی جمع خرج پراورسنت کے اتباع کی جگہ شیطانی تسویلات پر اکتفا کرتے ہیں۔اوراس کوعین دین تصور کرتے ہیں ..... پیلوگ اسلام کی حلاوت، مضاس اور شیری سے خالی الذھن ہیں اور مسلمانوں کی نسبت بڑے تنگ دل ہیں اہل أسلام باره مين برك سنكدل بين (الحطرض ١٥١) يقولون عن خير البرية وهم شرالبریه ص۱۵۴) پرخدا کی مستنتجب کی بات ہے کہ بیلوگ اینے آپ کوخالص مؤ حد کہتے ہیں اور دوسرے مسلمانوں کو بدعتی اور مشرک کہتے ہیں حالانکہ بیلوگ سب سے زیادہ غالی اور دین کے بارہ میں بڑے متعصب ہیں ص ۱۵افعا هذا دین ان هذا الافتنة في الارض وفساد كبير ص١٥١ أنواب صاحب في الارض وفساد كبير ص١٥١ أنواب صاحب في الارض وفساد نقشہ مینے ہوئے اس زاہد کی مثال دی ہے جوانی مکاری اور عیاری سے خوب وعظ کرتا كمونے جاندى كے برتنوں كے استعال سے دراتا۔ قبروحشر كے ہولناك مناظر بيان كرتا مكرموفع ملتة بى سونے جاندى كے سب برتن چورى كركے رفو چكر ہوجاتا تھا۔

نواب صاحب کا کلام واقعی کلام الملوک الکلام کا مصد ق ہے۔ انہوں نے اس کونوز ائیدہ فرقہ کہا لیعنی بیحدیث تفرقہ کا مصدات ہے۔ (زجاجہ) علوم آلیہ وعالیہ اور استنباط سے جاال کہا تا کہ معلوم ہوجائے کہ یہ فرقہ ضلو افا ضلو الحدیث زجاجہ کا مصدات ہے۔ ان کے علمی سرمائے کو تسویلات شیطانی قرآر دیا جو تق ہوا حد الشیطان من الف عابلہ (زجاجہ) اور شیطان می پہلا غیر الشیطان من الف عابلہ (زجاجہ) اور شیطان می پہلا غیر

مقلد ہے۔ اور جس کی میں حضرت فاروق اعظم قدم رکھیں وہاں سے بھا گتا ہے۔ بیس تر اوت کی طلاق ثلاثہ فقہ سے انکار حضرت عمر ہی کی مخالفت ہے۔ دوسری شہادت

غیرمقلدین کے مشہور محدث ومؤرخ مولانا محمد شاہجہاں پوری نے ۱۹۰۰ء اس میں لکھتے ہیں'' کچھ موسالار شاد الاسبیل الرشاد نامی کتاب شائع کی اس میں لکھتے ہیں'' کچھ موسہ سے ہندوستان میں ایک ایسے غیر مانوس فد ہب کے لوگ د کھنے میں آ رہے ہیں جس سے لوگ بالکل ناآشنا ہیں بچھلے زمانہ میں شاذ و نا دراس خیال کے لوگ کہیں ہوں تو ہوں مگر اس کثرت سے دیکھنے میں نہیں آئے بلکہ ان کا نام ابھی تھوڑ ہے ہی دنوں سے سنا ہے اپنے آپ کو تو وہ اہل حدیث یا محمدی یامؤ حد کہتے ہیں مگر مخالف فریق میں ان کا نام غیر مقلدیا وہ بی یا لا فد ہب لیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ لوگ نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں یعنی رکوع جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت ہا تھا تھا تھی جیں جیسا کہ تحریم بیا ندھتے وقت ہاتھا تھا تھی اسے اس کیے ہیں۔ (مس المع حاشیہ)

نوت: جب به فرقد پیدا ہوا تو چونکہ بہ تقلید کوشرک و بدعت کہتا تھا اس لئے ان کوغیر مقلد کہا جانے لگا تا کہ پنة چلے کہ بیا ایک منفی فرقہ ہے۔ جوتقمیر کی بجائے تخریب کے لئے تیار کیا جارہا ہے۔ پھر چونکہ بیالوگ آئمہ اربعہ میں سے کسی ایک فد ہب کی پابندی سے مخرف ہو گئے تھا اس لئے لوگ ان کولا فد ہب کہنے لگے۔

وبإبي

چونکہاس زمانہ میں محمد بن عبدالوہاب کی جماعت نے عرب میں آل و غارت کا بازار گرم کررکھا تھا۔ بہت سے مزارات کو گرایا ''اور سعود نے قبہ مزار نبی علیہ کو ڈھانے کا قصد کیا گراس کا مرتکب نہ ہوا اور تھم کیا کہ بیت اللہ کا جج سوائے وہا بیوں کے اور کوئی بنہ کر سے اور عثمانیوں کو جج سے مانع ہوا۔ اور کئی برس تک جج سے بہت لوگ

محروم رہے اور شام اور مجم کے لوگوں کو جج نصیب ندہوا (ترجمان وہابیص ۳۱) اور اس ا فعرب کے رہنے والول خصوصاً حرمین شرقین کے رہنے والوں کو بہت تکالیف ویں (ص ١٨) اس كئے عالم اسلام ميں ان كے ظلاف كافى برہمى تھى مولوى فضل رسول بدایونی نے اسے خالفین کوبدنام کرنے کے لئے مجاہدین کووہائی کہناشروع کردیا۔

(ترجمان وبابيص ١٩٥٣)

اب غيرمقلدين كوفكر موتى كهاس ملك ميس وبابي مجابد اسلام اور حكومت برطانيه كے باغی كو كہتے ہيں كہيں ہميں مجاہد نہ جھ ليا جائے اور الكريز بہادر كہيں ہميں مفکوک نہ بھے لے۔ تو انہوں نے فور انگریز کوخوش کرنے کے لئے مرزا کی تلقید میں كتابير للحين-

ترجمان وبابي

نواب مدیق ن نا۱۱۱ هیں بیکاب کھی۔جس میں کھا کہ۔ ظلاصه حال مندوستان كمملمانول كابيب كدجب سعيهال املام آيا ہے چونکہ اکثر لوگ بادشاہوں کے طریقہ اور ندہب کو پہند کرتے ہیں اس وقت سے آج تک بیلوگ حقی فرہب برقائم رہے اور ہیں اور ای فرہب کے عالم فاصل قاضی اورمفتی اور حالم ہوتے رہے یہاں تک کہ ایک جمعفیر نے ملکر فاوی ہند سے فاوی عالمكيرى جمع كيااوراس من في عبدالرجيم دبلوى والديز ركوارشاه ولى الندمر حوم كيجى (ترجمان وبابيص ١٠-١١) تر کیا ہے۔

سوال: غیرمقلدین ۵۰۰علاء کے مقابلہ میں صرف پانچ علاء کا نام پیش کریں جنہوں نے اس وقت فآوی عالمگیری کی تر دید میں رسائے لکھے ہوں۔ ہم فی رسالہ دس ہزاررو پے رائج الوقت انعام دیں گے۔

کاہدین حفی تھے۔کی نے ساہوگا کہ آج تک کوئی موحد متبع سنت حدیث وقر آن پر

چلے والا بیوفائی اور اقر ارتو ڑنے کا مرتکب ہوا ہو یا فتنہ انگیزی یا بعاوت پر آ مادہ ہوا ہو ہوا ہو جا ہو الا بیوفائی اور اقر ارتو ڑنے کا مرتکب ہوا ہو یا فتنہ انگیزی یا بعاوت پر آ مادہ ہوئے وہ سب کے سب مقلد ان مذہب حفی تھے نہ تہ ج حدیث نبوی (غ۔م) ترجمان وہا بیص ۲۵ آ ہ جس انگریز نے تیرہ ہزار جیدعلاء حق کو تختہ دار پر لڑکا یا ۲۵ ہزار اہل اسلام کو بھائی دی اور سات دن تک قبل عام ہوتار ہا اور ہزاروں کو جلا وطن کر کے کالے پانی بھیجا ان کے اور سات دن تک قبل عام ہوتار ہا اور ہزاروں کو جلا وطن کر کے کالے پانی بھیجا ان کے بارہ میں نواب صدیق حسن لکھتا ہے ''اور حاکموں کی اطاعت اور رئیسوں کا انقیادان کی ملت میں سب واجبوں سے بڑا واجب ہے۔

(ترجمان وہا بیوس ہے بڑا واجب ہے۔

کی ملت میں سب واجبوں سے بڑا واجب ہے۔

(ترجمان وہا بیوس ہے بڑا واجب ہے۔

نواب صاحب نے دلیل بیدی کہ قرب قیامت میں ہر جگہ عیسائیوں کی حکومت ہوجائے گی۔ان احادیث کے مطابق بیا نگریزی حکومت ہے اب ان سے لڑنا جہاد نہیں فساد ہے۔ سخت نادانی۔ بے وقو فی ناعا قبت اندیشی ہے اور پیغمبر صادق کے فرمان کی مخالفت ہے۔

(ترجمان و ہابیص کے فرمان کی مخالفت ہے۔

متفقہ فتو کی

بمقابله گورنمنٹ مندفرقه مؤحدین کو بتھیارا ٹھانا خلاف ایمان واسلام ہے (ترجمان وہابیص ۱۲۱)

محرسين بالوي

برنش گورنمنٹ سے مذہبی جہاد کرنا ہر گز جائز نبیں۔(الاقتصادص ١٩)

دارالاسلام ہاک ہندوستان باوجود کیہ عیسائی سلطنت کے قبضہ میں ہے دارالاسلام ہاس پرکسی بادشاہ کوعرب کا ہوخواہ مجم کا مہدی سودان ہویا خود حضرت سلطان شاہ ایران خواہ امیر خراسان فدہبی لڑائی و چڑہائی کرنا جائز نہیں ہے (الاقتصادص ۲۵) ان سے غدر کرنا اور جان مال سے تعرض کرنا صرح کرام ہے۔

المحريث

یہ وہ لوگ ہیں جوتقر بر اُتحر بر اُحاضر وغائب خیر خواہی و فاداری گورنمنٹ کودم مجرتے ہیں اوران کی خدمت ومعاونت میں سرگرم ہیں ان ہی لوگوں میں پنجاب کے اہلحدیث داخل ہیں۔ پنجاب کی برکش گورنمنٹ بھی اس کی تقیدیتی و تا ئید کر دی ہے۔ اللحدیث داخل ہیں۔ پنجاب کی برکش گورنمنٹ بھی اس کی تقیدیتی و تا ئید کر دی ہے۔ (الاقتصادص ۴۸)

گورنمنٹ سے لڑنا یا ان لڑنے والوں کی کسی نوع کی مدد کرنا صریح غدر اور حرام ہے۔ حرام ہے۔

ان سے لڑنا شرع جہاد نہیں بلکہ عناد وفساد کہلاتا ہے مفسدہ ہے ہے ہیں جو مسلمان شریک ہوئے تھے وہ شخص گنہگار اور بھی قرآن و حدیث وہ مفسد و باغی و بدکردار تھے اکثر ان میں عوام کا لانعام تھے بعض جوخواص اور علماء کہلاتے تھے وہ بھی اصل علوم دین قرآن وحدیث سے بہرہ تھے یا نافہم و بسمجھ باخبر اور بجھدار علماء اس میں ہرگز شریک نہیں ہوئے اور نہاس فتو کی پر جواس غدر کو جہاد بنانے کے لئے مفسد لئے پھرتے تھے انہونے خوش سے دستخط کئے۔

(الاقتصادی مسلم کے کھرتے تھے انہونے خوش سے دستخط کئے۔

مجاہدین کے بار ہے لکھا کہ فساد و بغاوت اور عنادی پھیلا کریہ لوگ حرام موت مرتے ہیں بہشتوں کی خوشیوں سے محروم رہتے ہیں ایسے فسادوں کو جہاد سمجھنا اور اس میں شہادت کی ہوں کرنا سراسر جہالت اور حماقت ہے۔

(صاک)

والمرا

مشهور غير مقلد عالم مولا نامسعود عالم ندوى لكصتے بين "معتبر اور ثقه راويوں كا

بیان ہے کہاں (رسالہ الاقتصاد) کے معاوضہ میں سرکار انگریزی سے انہیں جا گیر فلی معاوضہ میں سرکار انگریزی سے انہیں جا گیر فلی معاوضہ میں اور اس رسالہ کا پہلا حصہ پیش نظر ہے پوری کتاب تحریف و تدلیس کا عجیب وغریب نمونہ ہے۔
وغریب نمونہ ہے۔

ایک دوسرے غیر مقلد عالم مولانا عبدالجید صاحب سوہدروی لکھتے ہیں "مولوی محصین بٹالوی نے اشاعت النة کے ذریعہ المحدیث کی بہت خدمت کی اور لفظ وہائی آپ کی کوشٹوں سے سرکاری دفاتر اور کاغذات سے منسوخ ہوا اور جماعت کواہل حدیث کے نام سے موسوم کیا گیا آپ نے حکومت کی خدمت بھی کی اور انعام میں جا گیر بھی یائی۔

میں جا گیر بھی یائی۔

مولانا محمد سين صاحب كي شهادت

پچیں برس کے تجربہ ہے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جولوگ بے ملی

السلام کو بی سلام کر بیٹھتے ہیں کفروار تداد کے اسباب اور بھی بکٹر ت موجود ہیں

مرد بنداروں کے بدین ہوجانے کے لئے بے ملی کے ساتھ ترک تعلیہ بڑا بھاری

سبب ہے گروہ اہلحد بیث میں جو بے علم یا کم علم ہو کر ترک مطلق تقلید کے مدی ہیں وہ

الن تائے سے ڈریں اس گروہ کے عوام آزاداور خود مختار ہوتے جاتے ہیں۔

(اشاعت النيم٨٨١ع)

نوت: یہ بات جو بٹالوی صاحب کو چوہدویں صدی میں معلوم ہوئی علاء نے چوشی صدی میں بھانپ لی تھی اور تقلید شخص کے وجوب کا فتو کی دیا تھا۔ یہی بات شاہ و لی اللہ اللہ اللہ کے کہ کے میں ہے۔

ویکھے بارہ سوسال تک تقلید کی برکت سے یہاں اسلام پھیلالیکن ترک تقلید کے جربہ پرابھی چوتھی صدی ہی گزری تھی کہلوگ اسلام سے بیزار ہوکر کفروار تداد کی طرف اتن تیزی سے بردھے کہ ترک تقلید کا تجربہ کرنے والے خود جی اسٹھے اور تسلیم کرنا طرف اتن تیزی سے بردھے کہ ترک تقلید کا تجربہ کرنے والے خود جی اسٹھے اور تسلیم کرنا

يرا كر تعليد حفاظت اسلام كاعظيم حصار ہے۔

لفظ وہابی کی منسوخی اور المحدیث کی الائمنٹ: آج کل کے غیر مقلدین عوام کویہ دھوکا دیتے ہیں کہ موجودہ سعودی حکومت والے ہمارے ہم فد ہب ہیں وہاں ہمارا تسلط ہے۔ لیکن یہی بات جب مشہور پر بلوی عالم مولا نافضل رسول بدایونی نے کہی کہ یہ لوگ وہابی بعنی محمد بن عبدالوہا بغیدی کے ہم فد ہب ہیں تو نواب صدیت حسن نے اس کو تہمت اور بہتان قرار دیا اور پوری جماعت غیر مقلدین نے متفقہ طور پر حکومت پر طانیہ کو درخواست دی کہ ہمیں وہابی کہنے سے قانونا منع کیا جاوے اور المحدیث کانا م الاٹ کیا جاوے د

بخدمت جناب سیرٹری گورنمنٹ۔ جس آپ کی خدمت جس سطور ذیل چش کرنے کی اجازت اور معافی کا خواست گار ہوں ۱۸۸۱ء جس جس شی نے اپنے ماہواری رسالہ اشاعة النہ جس شائع کیا تھا جس جس اس بات کا اظہارتھا کہ لفظ وہائی جس کوعمو با باغی اور نمک حرام کے معنی جس استعال کیاجا تا ہے لہذا اس لفظ کا استعال مسلمانان ہندوستان کے اس گروہ کے حق جس جو اہل حدیث کہلاتے جی اور وہ ہمیشہ سے سرکاراگریزی کے نمک طال اور خیرخواہ رہے جیں اور رہ بات بارہا ثابت ہو چک ہے سے سرکاراگریزی خطو کہ بت جس کی جا چکی ہے ۔۔۔۔۔ہم کمال اوب واکساری کے ساتھ گورنمنٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ سرکاری طور پر اس لفظ وہائی کومنسون کرکے اس لفظ کے استعال سے ممانعت کا تھم نافذ کرے اور ان کوائل حدیث کے نام کرکے اس لفظ کے استعال سے ممانعت کا تھم نافذ کرے اور ان کوائل حدیث کے نام سے مخاطب کیا جاوے ۔۔ اس درخواست پر فرقہ المجدیث تمام صوبہ جات ہندوستان کے دستخط شبت ہیں۔

(اشاعة النہ سے ۲ جا حلم اشارہ نہر ۲)

میاں صاحب کی گوگئے

میاں صاحب ۱۳۰۰ ہے کے لئے طیات پہلے کمشنر دہلی کی کوشی کا طواف کیا اور ایک چیشی کی "مولوی نذریسین دہلی کے بڑے مقدرعالم ہیں جنہوں نے نازک وتق میں پی وفاداری گورنمنٹ برطانیہ کے ساتھ ٹابت کی ہے وہ اپنے فرض ذیارت
کیبہ کے اداکر نے کو مکہ جاتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ جس کسی برٹش گورنمنٹ افسر کی
مددوہ چاہیں گے وہ ان کو مدد دے گا کیونکہ وہ کامل طور پر اس مدد کے ستحق ہیں۔ اس سالگت ۱۸۸۳ء الحیات بعد الحمات ۱۳۰۹ سرالات ہی پہلے جدہ میں برٹش
مراگت ۱۸۸۳ء الحیات بعد الحمات ۱۳۰۹ سرالات ہی پہلے جدہ میں برٹش
کانسل کی کوشی پر حاضری دی چھیاں پیش کیس س۲۳ الیکن پھر بھی گرفتاری ہوئی اور اس
خیر نہ برنوٹس لیا گیا۔ ہدایہ کانام لے کر۔ دستخط بدل کر جان بچائی پھر بھی تو بہنامہ
کھی اپڑااس وقت میاں صاحب نے کہا انگریزی حکومت گورنمنٹ ہندوستان میں ہم
مسلمانوں کے لئے خداکی رحمت ہے۔

(الحیاۃ بعد الحماۃ ص۱۲۲)

جشن جو بلي ملكه وكنوريد

ایک بہت بڑا دروازہ بنایا جس پراکیک طرف انگریزی میں دوسری طرف اردو میں لکھا۔

> ول سے ہے بیدعائے اہمحدیث جشن جو بلی مبارک ہو۔ اور ایڈرلیس دیا

کضور فیض گنور کوئین و گوریہ گریٹ قیصر ف هندبار ک الله فی
سلطنتها۔ ہم ممبران گروہ المحدیث اپنے گروہ کے کل اشخاص کی طرف سے حضور والا
کی خدمت عالی میں جشن جو بلی کی دلی مسرت سے مبار کبادع ض کرتے ہیں آپی
سلطنت میں جونعت نہ ہی آزادی کی حاصل ہے اس سے یہ گروہ اپنا خاص نصیبہ اٹھاز ہا
ہے وہ خصوصیت یہ ہے کہ یہ فرہی آزادی اس گروہ کو خاص اس سلطنت میں حاصل
ہے بخلاف دوسر سے اسلامی فرقوں کے کہ ان کو اور اسلامی سلطنق میں بھی یہ آزادی
عاصل ہے اس خصوصیت سے یہ یقین ہوسکتا ہے کہ اس گروہ کو اس سلطنت کے قیام و
حاصل ہے اس خصوصیت سے یہ یقین ہوسکتا ہے کہ اس گروہ کو اس سلطنت کے قیام و
استحکام سے زیادہ مسرت ہے اور ان کے دل سے مبار کباد کی صدا کیں زیادہ زور کے
ساتھ نعرہ ذن ہیں۔

(اشاعة السند ۲۰ اجلد نمبر و شارہ نمبر و شارہ نمبر و شارہ نمبر و

المراس

اس طرح سرچارس ایجی س سار و و فرن دیدی و فرن کوجوایدریس غیر مقلدین نے پیش کے ان میں بھی لفظ و ہابی کی منسوخی اور المجدیث کی الائمنٹ پر ہزار زبان سے شکر نے اوا کئے اشاعة السنص ۲۵۳ تاص ۲۵۲ جلد ۹ شاره ۸ ہم میں حضور کے وفا دار جان نثار حضور کی رعایا مولوی نذیر حسین وہلوی ۔ ابوسعید محمد حسین بٹالوی وکیل المجدیث ہند ۔ مولوی احمد الله واعظ میونیل کمشنر امرتسر مولوی قطب الدین پیشوائے اہل رو پڑ ۔ مولوی عبدالله عازی پور ۔ مولوی محمد سعید بنارس ۔ مولوی محمد ابر ابیم بیشوائے اہل رو پڑ ۔ مولوی عبدالله عازی پور ۔ مولوی محمد سعید بنارس ۔ مولوی محمد ابر ابیم آره ۔ مولوی سیدنظام الدین پیشوائے المحمدیث مدراس ۔

(اشاعة السنة ص ١٠٠٠ جلدتمبراا شاره تمبر)

### المل قرآن المل حديث

دور برطانیہ سے پہلے یہ دونوں الفاظ اہل سنت والجماعت کے دوملمی طبقوں پر استعال ہوتے تھے اہل قرآن سے مراد حفاظ ومفسرین اور اہل حدیث سے مراد حفاظ ومفسرین اور اہل حدیث سے مراد حفاظ ومفسرین حدیث اور اہل حدیث حضرات محدثین تھے۔ لیکن دور برطانیہ میں اہل قرآن منکرین جدیث اور اہل حدیث منکرین فقہ کو کہا جانے لگا۔ یہ دونوں فرقے ہماری کبابوں سے او تو وا یا اهل القرآن (تر ندی) اهل القرآن هم اهل الله خاصة (نمائی) (یا لفظ اہل حدیث وغیرہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اس وقت سے ہیں یہ ایسا ہی غلط استدلال سے جیسے کوئی قادیانی ہے کہ کہ ہمار اربوہ عیسی کے زمانہ میں بھی تھا اور حضور کے زمانہ میں ہمی تھا

### غيرمقلدين كي سند حديث

میاں نذر حسین دہلوی نے سندشاہ اسحاق سے لی باقی غیر مقلدین ان کے شاکرد ہیں الحیات بعد الممات مسلم ۲۰ م

شاه اسحاق

كسيكه حقيقت غدابه اربعه نداندا نكاراتباع ابيثال كندآل كس خال السال كندآل كس خال است.

جو محض جاروں مذہبوں کو حق نہ جانے اور ان کی تقلید سے انکار کرے وہ مراہ ہے۔

یعی بعض صورتوں میں وہ کافر ہے اور مبتدع خبیث اور بعض صورتوں میں فاسق ورلفظ ضال عام ہے کافر اور مبتدع اور فاسق کے لئے (تنبید الضالین ص ۳۲،۳۷) میاں عبد الخالق صاحب شاگر دشاہ اسحاق میاں عبد الخالق صاحب شاگر دشاہ اسحاق

برگز مقلدایشان (آئمهار بعه) را برگز بدخی نخوابهندگفت زیرا که تقلیدایشان راتقلید حدیث شریف است پس متبع حدیث را بدخی گفتن منال وموجب نکال است

ئمہ: آئمہار بعہ کے مقلد کو بدئی نہ کہنا جا میئے کیونکہ ان کی تقلید سنت کی تقلید سنت کی تقلید سنت کی تقلید ہے اور سنت پڑمل کرنے والے کو بدئی کہنا گراہی ہے اور تقلید ہے اور مسائل ص ۹۳ مسئلۂ بر۲۲)

بلگفرمایا کہ مقلدین کوبدعتی کہنے والے کے نہ فرض قبول ہیں نبغل (ص۹۳)
مفتی صدر الدین صاحب صدر بینواب صدیق حسن خال صاحب کے استاذ ہیں (الحطرص ۱۰)

کسیکه مذہب کے از آئم اربعه اختیار کندآ ل متبع است سنت رسول الله علی و شخصے عامی بلکه عالم را نیز که بمر تبه اجتهاد نه رسیده باشد تقلید کے از مجتهدان واجب ست و بالفعل مذاہب اربعه از مجتهدین است مشہور ومتواتر ومقبول و مدون ومنقول است بی تقلید کے را ازیں جہار آئمه اختیار باید کرد و

منكران حقيت ندابب اربعه وبدعت كويندال تقليد ضال مضل اندوهم ﴿ اَصَلُوا كَثِيرًا وَصَلُوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيل ﴾ اندوهم ﴿ اَصَلُوا كَثِيرًا وَصَلُوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيل ﴾

(سنيهالفالين ص)

جوفض آئمہ اربعہ میں سے کسی کا مقلد ہووہ سنت نبوی علیہ کا تابعد ارہے۔ اپس عام فض اور غیر مجہتد عالم پر مجہتد کی تقلید واجب ہے اور چارہی خام سلطور پر مدوّن اور متواتر ہیں۔ پس ان میں سے کسی ایک فدہب کی (جواس ملک میں متواتر ہو) تقلید کرے اور فدا ہب اربعہ کے حق ہونے کا انکار کرنے ہواتا اور ان فدا ہب کو بدعتی کہنے والا خود گراہ ہے اور دوسروں کو گراہ کر نے والا ہے۔ ان لوگوں نے بہت سے لوگوں کو سید ھے راستے سے گراہ کردیا ہے۔

العني مصداق مديث ضلوا فاضلوا كيل

تصانف

غیرمقلدین کاسب سے پہلاتر جمقر آن شمس العلماء ڈپٹی نذیر احمد نے کھا۔ مشکوۃ اور بلوغ الرام کا سب سے پہلا حاشیہ مولوی عبدالوہاب شاگرد نذیر حسین نے کھا رد تقلید میں سب سے پہلی کتاب معیار الحق سید نذیر حسین نے کھی۔ نماز کی سب سے پہلی کتاب وستور المقی کھی گئے۔ تاریخ اہل حدیث سب سے پہلی ماز کی سب سے پہلی ماریخ اہل حدیث سب سے پہلی مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی نے کھی۔ ان کا کوئی ترجمہ تفسیر قرآن ۔ ترجمہ وشرح صدیث اور مدیث ناز کی کتاب انگریز کے دور سے پہلی کنہیں ہے جیسا کہ مکرین حدیث اور ممکرین خریت کے دور سے پہلی کنہیں ہے جیسا کہ مکرین حدیث اور کے دور سے پہلی کنہیں ہیں۔ محمد انگریز کے دور سے پہلی کنہیں ہیں۔

شرول مل

مولانا محرابراہیم صاحب آروی سے پہلے صوبہ بہار میں۔مولوی مشس المحق فیانوی سے پہلے پٹنہ میں مولانا عبدالعزیز مؤلف حسن البیان سے پہلے در بھنگہ میں مولوی عبدالغور سے پہلے بنگال میں مولوی سعد اللہ سے پہلے آسام میں مولوی محمد حیات سے پہلے سندھ میں مولوی عبداللہ غزنوی سے پہلے امر تسر میں میال نذیر حسین سے پہلے امر تسر میں مولانا میر ابراہیم سیالکوئی سے پہلے پاک و ہند میں کوئی غیر مقلد موجود نہ تھا۔ جُبوت بذمہ معرعی۔

نسب

آپکی منکر حدیث یا قادیانی سے پوچیس کہ آپ کب سے اس فدہب میں آئے ہووہ اولاً تو بہی بتائے گا کہ میں ہی بناہوں یا باپ اور بہت بر حاتو دادا تک کا نام بتائے گا اس کے اوپر وہ نہیں بتا سکتا۔ یہی حال غیر مقلدین کا ہے غزنوی خاندان میں مولا ناعبداللہ غزنوی سے پہلے لکھوی خاندان میں مولا نامحہ صاحب کھوی سے پہلے ہو پال میں نواب صدیق حسن خان سے پہلے کوئی غیر مقلدنہ تھا۔

مساجد

پنجاب میں ان کی پہلی مسجد چینا نوالی مسجد بنی جس کا پہلا خطیب عبداللہ چکڑ الوی تھا جورات دن فقہ کے خلاف زہرا گلتا۔ آخر فقہ کی مخالفت کا وبال یہ پڑا کہ مشکرین حدیث کا بانی بن گیا اپنی اس چھوٹی مسجد میں دوسرا خطیب مرزا غلام احمد قادیانی بنایان کی مساجد کا فیض ہے۔

بالراسه

دہلی کامشہور مدرسہ جہاں شاہ اسحاق صاحب کا درس ہوتا تھا۔ اور عرب وعجم میں سید مشہور تھا۔ جب شاہ صاحب کو برطانیہ نے ہجرت پر مجبور کر دیا۔ تو اس

Scanned with CamScanner

مدر سے کی شہرت سے فائدہ اٹھانے کے لئے یہاں نذیر حسین کوشاہ اسحاق کا نائب مشہور کر کے یہاں بیٹھادیا مدر سے کی شہرت اور شاہ اسحاق کی شہرت کی وجہ ہے ابتدا کئی سالوں میں بہت سے لوگ داخل ہوئے۔ یہی سب سے یہلا مدرسہ تھا۔

#### غيرمقلدين كاطريقه واردات

غیرمقلدین کا ابتدائی مدرسه میال نذیر حسین دہلوی کا مدرسه تھا۔ وہاں احناف کے خلاف جوتعصب کوٹ کوٹ کر بھرا جاتا تھا اس کا اندازہ اس واقعہ ہے لگائیں۔مولاناعبدالعلی صاحب جومیاں صاحب کے مدرسہ کے قریب رہتے تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے محکمہ میں ایک امام معجد تنظے جومیاں نذیر حسین کے مدرسہ کے مدرس منصوه ایک حقی عورت کواغواء کرکے لے آیا جس کا خاوندزندہ تھا محلّہ میں ایک اور غیرمقلدمعمرمولوی صاحب رہتے تھے۔اس عورت نے ان میاں جی کو پیغام بھیجا وہ آئے تو عورت نے کہا کہ میرا خاوند زندہ ہے بیظالم بچھے دھوکا سے لے آیا ہے خداکے کئے بھے اس ظالم کے بنجے سے نکلواؤ۔میاں جی اسے سکی دے کر چلے گئے۔ پھرمولوی صاحب نے میاں جی سے کہا کہ میرے یاس ایک عورت ہے اس سے مجھے بہت محبت ہے مگراس کا خاوندزندہ ہے کوئی الی تدبیر بتائے کہ وہ عورت میرے قابومیں رہے اور شریعت میں بھی جائز ہومیاں جی نے کہا ہاوگ بعنی حفی المذہب مسلحل الدم ہیں ( لیعنی ان کو مارڈ الناجائز ہے) ان کا مال، مال غنیمت ہے ان کی بیویاں ہمارے لئے جائز ہیں آب قابومیں لاسکتے ہول تو شوق سے لائے اس نے کہا بس بھے یمی جاستے تھا۔ کھ دنوں کے بعداورلوگوں کو بینہ جلاانہوں نے اس عورت کے خاوندکو بلایا عورت اس کے حوالے کی اور مولوی کی بٹای کی ملخصاً (دہلی اور اس کے اطراف ص ۲۰،۹۰ مولانا عبدالى ناظم ندوة العلماء لهمؤ) مولا ناعبدالى صاحب بى فرماتے ہيں كهـ

دو پہرکوکھانا کھانے کے بعد جامع مسجد نماز نے واسطے کیا نماز کے بعد جابجا وعظ ہونے لگامنبر پرمولوی محمدا کبروعظ کہتے ہیں بیرزرگ حنفیوں کا خوب خاکہاڑاتے ہیں دل کھول کر تیرا کرتے ہیں اور اس بات پر نخر کرتے ہیں کہ ہدایہ پڑھانے سے تو ہدک ہے فرماتے تھے آج کوئی ہے جس نے ہدایہ پڑھانے سے تو ہدکر کے کلام مجید کی تعلیم شروع کی ہو۔ سب جہنم میں جائیں گے اور ہر ہر بات پر اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں ہر آیت کو دہلی اور این اور مشرکین سے ملاتے ہیں۔ آیت کو دہلی اور این اور مشرکین سے ملاتے ہیں۔ (دہلی اور اس کے اطراف ص ۱۸ – ۱۹)

احتراممسجد

غیر مقلدین رات کے وقت مقلدین کی مسجدوں میں غلاظتیں اور گوشت کے رمی مقلدین رات کے وقت مقلدین کی مسجدوں میں غلاظتیں اور گوشت کے رمزے ہوئے گاڑے اور دوسری ناپاک اشیاء بھینک جاتے ہیں۔

(دہلی اور اس کے اطراف)

مساجد

الم سنت والجماعت کی مساجد عبادت گاہ بھی تھیں اور درس جہاد بھی بہیں ملتا تھا انگریز ان سے بہت خاکف تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ مجد میں درس جہاد بند ہواور جہاد کا نام لینے والوں پر مقد ہے چلائے جا میں۔اب شیعہ کا امام باڑہ ہماری مجد سے بالکل الگ تھا۔ قادیاتی بھی الگ تھلگ تھے۔ غیر مقلدین ہماری مساجد میں نماز پر صفے آتے اور فساد شروع کر دیتے تمہار اوضو غلط نماز باطل جعہ بے کارعیدین غلط جنازے غلط بھی ہدایہ عالمگیری کا خمال اڑائے۔حفیوں کو بدعی و مشرک کہتے فقہ فقی کو جنازے غلط بھی ہدایہ عالمگیری کا خمال اڑائے۔حفیوں کو بدعی و مشرک کہتے فقہ فی کو خفر رقر اردیے (ارشاد محمدی کا میں نہاری اور مساجد میں فساد ڈالتے تا کہ پہلوگ اگر کوئی سمجھا تا تو اس سے گالم گلوچ اور خزر رقر اردیے (ارشاد محمدی کی طرف رجوع کرتے و فاداری کی چشیاں ساتھ لے باتھا پائی کرتے۔ حکومت کی طرف رجوع کرتے و فاداری کی چشیاں ساتھ لے جاتے اور عدالت میں مقدمہ دائر کردیتے۔الحیات بعدالحمات میں ہے اس زمانہ میں جات زمانہ میں احزاف اور قائل حدیث کے درمیان بکثرت مقد مات عدالت دیوانی و فوجداری

فرقه غيرمقلدين میں دائر منص الا تقلیداور عدم تقلید کی تا گوار بحث نے اس قدرطول کھینے کہ مناظرہ سے مناقشہ اور مناقشہ سے محادلہ اور مجادلہ سے منازعت تک نوبت مہیمی ایک فریق دوسرے کی تلفیر کرنے لگا اور انگریزی عدالت دیوانی اور فوجداری میں بہ کشرت مقدمات دائر ہوئے اوراب تک ہوتے جاتے ہیں بلکہ بعض لوگ تو اس متم کی مقدمہ بازی کوغالباً جہاد فی سبیل الند بھتے ہیں بیشتر مقد ہے سب ڈویژن اور ضلع ہے گزر کر بانی کورث اله آباد اور کلکته تک پنجے اور ایک مقدمه تو پریوی کوسل لنڈن تک لژاجس میں غیرمقلدین کامیاب رہے یعنی اہلحدیث (ص۱۲۷) بیان کا اپنا اقرار ہے کہ غیر مقلدین کی تاریخ مساجد میں فساد بریا کرنے کشت وخون کرنے۔غلاظت بھینکنے اور محدول کوتا کے لکوا کر عدالتوں میں جانے سے شروع ہوتی ہے جولوگ جہاد کے بھگوڑے تھے انہوں نے مسجد جیسی عبادت گاہ کومیدان جنگ بنادیا۔ اور اس فسادے التنامقد مات ہوئے کہ تاریخاس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جامع الشوابر

اہل سنت والجماعت علماء ایک طرف تختہ دار پرلٹک رہے تھے۔ بہت ہے كالے پانی بھیج جا ہے تھے۔جو كى طرح بيج تضان كوغير مقلدين نے عدالتوں میں طاضر کروا دیا۔ اس پر احناف نے ایک فتولی تیار کیا جس کا نام جامع الشواہد فی اخراج الومابين عن المساجد ركھا۔ اس ميں تحرير كيا كەمساجد عبادت گاه ہيں۔ ميدان جنگ تہيں جو تحص بلاوجه مسجد میں فساد بریا کرے اسے مسجد میں نہ آنے دیا جائے اس فتوی کا مقصد سيقا كه بيلوك جس طرح جابين نماز يؤهيس مكراني عليحده مساجد بنالين تاكه ہاری مساجد فتنہ ہے محفوظ ہوجائیں۔لیکن حکومت برطانیہ کومعلوم تھا اگریہ لوگ حنی مساجد میں جانے سے رک گئے تو وہ مساجد بھی درس جہاد کا مرکز بن جا تیں گی اس کے حکومت نے ان فتووں کو ہے اثر کرنے کے لیے ایک معاہدہ فریقین سے کھوایا کہ ہرممجد میں ہرمخص نماز پڑھنے کا مجاز ہے۔ بیہ معاہدہ نواب صدیق حسن کی کتاب

ترجمان وہابیہ کے آخر میں ماے، الکی پر درج ہے۔ اس سے غیر مقلدوں کو مستقل خانوی تحفظ مل گیا اور وہ ہماری مساجد میں فساد پھیلاتے رہے کاش۔ جس طرح اہل سنت نے ہزاروں کا فروں کو مسلمان اہل سنت و جماعت حنی بنایا تھا اسطرح غیر مقلد بن بھی سودوسو سکھوں کو یا ہیں بچاس ہندؤں کو غیر مقلد بناتے لیکن یہ تو صرف مسلمانوں کو گڑانے کیلئے کھڑے ہوئے تھے تا کہ مسلمان اپنی طاقت خانہ جنگی میں ختم کرتے رہیں۔ اور انگریز بہا در اپنی حکومت بے خوف و خطر کرتا رہا لیکن اب تو انگریز جا چکا۔ ملک اپناہے حکومت اپنی ہے ہم آئیس دعوت دیتے ہیں کہ انگریز کے یہاں آنے چکا۔ ملک اپناہے حکومت اپنی ہے ہم آئیس دعوت دیتے ہیں کہ انگریز کے یہاں آنے وہی نماز وہی روزہ وہی حج رہے اور نئے مسئلے جو یہاں انگریز کے دور میں اٹھے ہیں۔ وہی نماز وہی روزہ وہی حج رہے اور نئے مسئلے جو یہاں انگریز کے دور میں اٹھے ہیں۔ ان کوختم کر دیں۔